(mm)

## حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک رؤیا کی تشریح

نیا آسان اور نئی زمین بنانے کا مطلب

(فرموده ۸- دسمبر ۱۹۳۳ء)

تشهد ' تعوّذ اور سورة فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا:-

حضرت مسے موعود علیہ السلو ہ والسلام نے ایک رؤیا کا ذکر فرمایا ہے جو آپ نے اپنی المای زندگی کے ابتدائی ایام میں دیکھا تھا۔ وہ رؤیا اغیار کے نزدیک بھیشہ محل اعتراض بنا رہا ہے۔ لیکن ہمارے لئے یہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر اللہ تعالی کو غرض کیا تھی کہ وہ ایسا رؤیا دکھاتا جس پر اعتراض پڑتا۔ اور جس سے کوئی فائدہ مقصود نہ ہوتا۔ گر اصل بات یہ ہے کہ جب کی بات کو استعارہ یا تشہیلہ کے ساتھ بیان کیا جائے تو اس سے خاص فائدہ مدنظر ہوتا ہے۔ بیشک استعارہ یا تشہیلت بعض دفعہ فقنہ کا موجب بھی ہوجاتی ہیں۔ گر ان کا استعال اس وقت جائز ہے جب نقصان کی نبیت فائدہ زیادہ ہو۔ حضرت مسے ناصری نے جب خداتعالی کے متعلق یہ کما کہ وہ "تمہارا باپ" ہے تو اس استعارہ اور تشہیلہ نے بہت نقصان پٹچایا۔ کروڑہا انسان غلطی سے حضرت مسے کو خدا کا بیٹا تصور کرنے لگے اور کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے ایمان کی خرابی اس استعارہ کے استعال سے ہی پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کی برے فائدہ کیلئے ہی روا رکھا۔ حضرت مسے علیہ السلام سے متعلق واقعات کی ذمہ واری مسیحیوں برے فائدہ کیلئے ہی روا رکھا۔ حضرت مسے علیہ السلام سے متعلق واقعات کی ذمہ واری مسیحیوں برے جارے لئے قابلِ حل وہ دقیس ہیں جو احمدیت کے متعلق ہیں اور ان میں سے ایک حضرت مسے موعود علیہ العلو ہ والسلام کا یہ رؤیا ہے کہ مجھے پیدائش عالم کی قدرت دی

گئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ مجھ میں خدائی قدر تیں آگئیں اور میں ننے ایک نیا آسان اور ایک نئی زمین بنائی۔

مخالفین اس پر اعتراض کرتے ہیں اور کتے ہیں کہ مرزا صاحب نے شرک کے کلمات کے اور اپی ذات کی طرف خدائی طاقتیں منسوب کی ہیں۔ لیکن جو شخص سرتا پا توحید میں ڈوبا ہؤا ہو اور یکار یکار کر کمہ رہا ہو

> کرم خاکی ہوں مرے پیارے نہ آدم زاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

اس کے متعلق ایک منٹ کیلئے بھی یہ خیال کرنا کہ کوئی مشرکانہ کلمہ اس کے منہ ہے نکل سکتا ہے سوائے کسی ہو قوف کے اور کسی کا کام نہیں۔ للذا ہارے سامنے شرک کا تو سوال ہی نہیں سوچنا یہ ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ رؤیا کیوں دکھایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ق والسلام نے اس رؤیا کے وہ مینے نہیں گئے جو اغیار سمجھ یا جو مفہوم عام طور پر آپ کی جماعت میں سمجھا جاتا ہے۔ ہر احمدی کا فرض ہے کہ اس رؤیا کی حقیقت پر غور کرے۔ میرا خیال ہے اس رؤیا کی حقیقت پر غور کرے۔ میرا خیال ہے اس رؤیا کے ذریعہ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ق والسلام کی جماعت کو اپنے فرائض کی طرف توجہ دونیا گئی ہے۔ روزانہ عام لوگ مرتے ہیں لیکن کوئی خاص تغیر نہیں ہوتا۔ دنیا کی جو حالت پہلے ہوتی ہے وہ وہ موت کے بعد رہتی ہے۔ کبھی مسلمانوں نے توحید کی خاطر جانیں دیں۔ ہر قسم کی قربانیاں کیں۔ اسلام کو پھیلایا۔ اور اس طرح دنیا میں ایک نمایاں تغیر پیدا ہوگیا۔ اب مسلمان قبروں کو تحدے کرتے اور مردوں سے مرادیں مانگتے ہیں، شرک میں جتاع ہیں۔ اب بھی وہی قبروں کو تحدے کرتے اور مردوں سے مرادیں مانگتے ہیں، شرک میں جتاع ہیں۔ اب بھی وہی اس کا مفہوم نہیں جانے ان کا مسلمان ہونا برائے نام ہے۔ غیرمسلم تو ایک حد تک معذور ہیں کیودیت کرے نماز اور اذان میں توحید کی شادت دے، اس کی مشرکانہ حرکات بہت زیادہ قائل مواخذہ ہیں۔

حضرت مسيح موعود سے پہلے بھی دنیا کی وہی حالت ہو چکی تھی جو رسول کریم الفائلی اللہ علی سے پہلے تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلوٰ ہ والسلام سے خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک نیا آسان اور نئی زمین بنائیں تا باہر سے آنے والا آدمی سے مسجھے کہ سے آسان اور سے زمین بالکل نئ

ہے جیب نمسی جگہ مکانات بن جاتے ہیں تو اس کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ اس طرح آسان اور زمین بھی بدل کر نئے معلوم ہونے لگتے ہیں۔ بہت سے الهامات کو پورا کرنا نبی کی جماعت کے ذمہ ہوتا ہے۔ نبی جماعت کیلئے مصالحہ فراہم کرکے خود چلا جاتا ہے۔ اس مصالحہ سے کام لینا جماعت کا فرض ہوتا ہے۔ اگر یہ رؤیا ہوں ہوتا کہ ہم جماعت کو نیک اور صالح بنادیں گے تو دل پر تمجھی اتنا اثر نہ ہوتا۔ کیکن نیا آسان اور نئی زمین بنانے کے الفاظ دل کو ہلادیتے ہیں۔ ان میں ایک آئیڈیل (IDEAL) قائم کردیا گیا ہے۔ جس پر چلنا ہماری جماعت کا فرض ہے۔ رسول کریم الله الله اور موجودہ وقت کو دیکھتے ظاہری اقرار کے لحاظ سے ہی دونوں زمانوں میں برا فرق نظر آتا ہے۔ رسول کریم اللہ اللہ اے جب توحید کی تعلیم پیش کی تو کفار اسے بیو قوفی کی بات خیال کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ کفار مکہ کہتے تھے اس نے تو بہت سے معبودوں کو کوٹ کر ایک بنادیا ہے گویا سب کو قیمہ کرکے ایک بت بنادیا تھا۔ وہ قومیں جو اس وقت نہایت مضحکہ خیز اور مجنونانہ حرکتیں کرتی تھیں' آج ظاہرہ طور پر اب ان سے انکاری ہں- ہندو کہتے ہی ہم بت برست نہیں- بت کو سامنے رکھ کر خدا کا تصور کرتے ہیں- عیسائی کتے ہیں خدا کا ظہور بیٹے اور روح القدس کی صورت میں ہوا در حقیقت خدا ایک ہی ہے۔ نہیں نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ صحیح وحدانیت عیسائیت میں ہی ہے۔ تبھی وہ وفت تھا کہ اقوام عالم کے نزدیک توحید ایک ناقابل تشکیم مسئلہ تھا۔ لیکن آج اسے اتنا فروغ حاصل ہوچکا ہے کہ اسے معمولی بات سمجھا جاتا ہے۔ اور ہر قوم مدعی ہے کہ ہم نے ہی دراصل توحید کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ پھر تدن میں اس ظاہری اقرار کو دیکھتے حضور سرور کائنات سے سلے عورتوں کو کہیں مساوی حقوق حاصل نہیں تھے۔ اور اگر عورت کو کچھ حقوق حاصل تھے بھی تو وہ نہایت مضحکہ خیز تھے جیسے مرد و عورت کی پوجا۔ وہ نداہب جن میں یہ باتیں ابھی رائج ہیں وہ اپنے عقائد کو چھیاتے ہیں- دوسری قومیں جنہوں نے عورتوں کے حقوق رسول کریم الالطاقی ہے سکھیے وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو ہمارے عقائد میں داخل تھے۔ میں نے عیسائی کتابوں میں بڑھا ہے کہ اسلام میں عورت کی روح تشکیم نہیں کی گئی۔ صرف انجیل ہی الی کتاب ہے جس میں عورت کی روح کو تشکیم کیا گیا ہے۔ حالانکہ حقیقت نیہ ہے کہ قرآن میں خود مسیح ناصری کی والدہ حضرت مریم کی عزت قائم کی گئی ہے۔ ظاہری اقرار کے اعتبار سے عور توں کا آج اور پہلے کا نقشہ دیکھ لو۔ پہلے مرد عورت کو ستاتا تھا' مارتا تھا' پیٹیتا تھا اور سمجھتا تھا کہ اس

کی مار پیٹ جائز ہے۔ آج بھی بدستور سابق مرد عورت کوستاتا اور پیٹتا ہے۔ یورپ میں بھی ایسا ہو تاہے۔ کیکن اب مرد کہتا ہیہ ہے کہ عورت کو ستانا اور پٹینا جائز نہیں۔ عمل وہی ہے کیکن ظاہری اقرار یکسر بدل گیا ہے- اسلام نے ایسا تغیر پیدا کیا کہ غیروں میں بھی اس تغیر کا ظہور ہو کر رہا۔ صوفیاء لَوْ لاَكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلاكَ كثرت سے برها كرتے ہيں۔ اس كا بھي بي مطلب ہے کہ ایک نیا آسان اور نئی زمین پیدا ہو گئی۔ مگر اس الهام کا بیہ مطلب نہیں کہ صرف رسول کریم الٹھائی ہے ہی نیا آسان اور نئی زمین پیدا کی بلکہ اوروں سے بھی ایہا ہی ہوا- حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ة والسلام نے بھی نیا آسان اور نئی زمین بنائی-

افلاک سے مراد وہ افلاک ہی جو رسول کریم الطافیۃ کے بعد بیدا ہوئے تھے۔ پہلے افلاك كا محور نفس ناطقه تھا- مقصود رسول كريم الفلائين كي ذات تھي- ليكن اب آئندہ پيدا ہونے والے افلاک کا محور آپ کی ذات ہے لینی آئندہ تغیرات کیلئے آپ محور ہیں- اسی طرح حضرت مسيح موعود عليه السلام نے رؤيا و يکھا كه آپ نے نيا آسان اور نئى زمين بنائى ہے لينى ونیا میں تغیریدا کرویا ہے۔ اب ویکھنا یہ ہے کہ کیا ہم کوشش کررہے ہی کہ ایک نیا آسان اور نئ زمین بیدا کردیں؟ کیا ہارے نفول میں اتنا تغیر پیدا ہوگیا ہے کہ لوگ کمہ أشمیل كه بياتو بالكل بدل گئے- انہوں نے نیا آسان اور نئ زمین بنا ڈالی ہے- حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دو قتم کے نشانات ہیں- ایک تو وہ جن کو بورا کرنا خدا کا کام ہے- دوسرے وہ جن کے بورا ہونے میں ہمارا بھی وخل ہے- ان کے متعلق ہمیں بوری بوری کوشش سے کام لینا چاہئے- کئ علوم ایسے ہوتے ہیں جن کو نبی ہی سمجھ سکتا ہے۔ اگر ایبانہ ہو تو نبی کی ضرورت ہی کیوں ہو۔ حضرت مسيح موعود عليه السلام نے تيرہ سوسال بعد کئي اليي باتيں بتائيں جو پيلے موجود تو تھيں گر مسلمانوں کو ان کا علم نہیں تھا۔ مثلاً آپ نے بتایا کہ تمام مذاہب کی بنیاد صداقت پر ہے۔ وہ پیشوا جن کے لاکھوں اور کروڑوں پیرو ہوں اور ایک طویل عرصہ وہ پیرو ان سے ہدایت حاصل کرتے رہے ہیں ان کے پاس ضرور صدافت تھی۔ یہ علیجدہ مات ہے کہ بعد میں ان کی اصل تعلیم میں تحریف ہوگئی لیکن اس میں کسی کو کلام نہیں کہ اس کی بنیاد صداقت پر تھی۔ رام 'کرشن' زرتشت' بدھ تمام اینے اپنے زمانہ میں صداقت کے حامل تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلو ة والسلام سے پہلے برے برے برگ بھی دوسری قوموں کے بزرگوں کو اگر بُرا نہیں سمجھتے تھے تو انہیں مشتبہ نگاہوں سے ضرور دیکھتے تھے دو سری قوموں میں سے جو لوگ

اپ بزرگوں کو صحیح رنگ میں مانتے ہیں دو سرول کی نسبت ان کی حالت بہتر ہے۔ ان کی تعلیم کبر اگر عمل کیا جائے تو دنیا پُرامن بن جائے اور ایک نمایاں تبدیلی نظر آئے۔ ایک تعلیم کب جھوٹی ہوسکتی ہے۔ اس کے برعکس ان کی تعلیم سے اگر بدی پیدا ہو تو ہم کہیں گے کہ وہ شیطان کی تعلیم ہے۔ کیونکہ ان بزرگوں کی تعلیم شیطان کے خلاف تھی۔ وہ شیطان سے بچنے کی تلقین کرتے اور تجاویز بتاتے تھے۔ اگر وہ شیطانی تعلیم کے حامل ہوتے تو شیطان کی مخالفت نہ کرتے۔ کون ایبا ہو توف ہے جو خود اپنے پاؤں پر کلماڑی مارے؟ ان کے حملے شیطان پر ہوتے تھے۔ بھلا شیطان کب شیطان پر ہوتے تھے۔ بھلا شیطان کب شیطان پر ہملہ آور ہوسکتا ہے۔ یہ کلتہ قرآن میں موجود تھا۔ گر کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ق والسلام نے کرش ہونے کا دعویٰ کیا تو مسلمانوں نے آپ پر کفر کے فتوے لگانے شروع کردیۓ گر آج تمام مسلمان مانتے ہیں کہ مسلمانوں نے آپ پر کفر کے فتوے لگانے شروع کردیۓ گر آج تمام مسلمان مانتے ہیں کہ تمام نداہب کی بنیاد صدافت پر ہے۔

چوبیں سال کے بعد آج تعلیم یافتہ مسلمانوں کا طبقہ دیگر نداہب والے دوستوں سے کہتا ہے۔ کہ دیکھو ہمارا ندہب کتا اچھا ہے کہ آپ کے ہزرگوں کو بھی ہزرگ کہتا ہے۔ حضرت مسے ناصری کے متعلق عقیدہ تھا کہ وہ آسمان پر ہیں۔ اس عقیدہ کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ حضرت مسے موعود علیہ السلام نے آگر اس کی تردید کی۔ یہ صدافت اتنی مقبول ہوئی کہ اب لوگ اس کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ تو تھا ہی نہیں۔ سو ظاہری اقرار کے لحاظ سے نیا آسمان اور نئی زمین بن چکی ہے۔ لیکن عملاً بھی تو نیا آسمان اور نئی زمین بنانی چاہئے۔ آسمان کی آسمان اور نئی زمین بنانی چاہئے۔ آسمان کی بیدائش میں خدا کا باتھ ہے لیکن زمین ہمارے باتھوں میں ہے۔ صرف آسمان کا اچھا ہونا ہی نمایت ضروری ہے۔ حضرت مسے موعود علیہ السلام فریا کرتے تھے کہ رسول کریم الفیائی کے زمانہ میں ایک مسلمان سو دینار کا ایک گھوڑا الیا۔ ایک اور مسلمان وی گھوڑا اس نئے مالک سے خرید نے کیلئے آیا۔ گھوڑا اچھا تھا خریدار نے کہا میں اس گھوڑے کی قیمت سو ایک ایک میرے گھوڑا اس نئے مالک سے خرید نے کیلئے آیا۔ گھوڑا اچھا تھا خریدار نے کہا میں اس گھوڑے کی قیمت سو میں اس کھوڑے کی قیمت سو ایک بیا تھوں ملک نے کہا میرے گھوڑے کی قیمت سو میں رو سو دینار کیسے لے سکتا ہوں۔ یہ کتا بڑا تغیر تھا جو رسول کریم الفائی تھی آپ نے اس کو بدل دیا۔ اس طرح حضرت مسے موعود علیہ السلام آپ سے پہلے جو زمین تھی آپ نے اس کو بدل دیا۔ اس طرح حضرت مسے موعود علیہ السلام کی زمین کو بدلئے کیلئے نہیں بلکہ اعمال کی ایک نرین کو بدلئے کیلئے نہیں بلکہ اعمال کی ایک نرین کو بدلئے کیلئے نہیں بلکہ اعمال کی ایک

علیہ السلام کے ذریعہ پھر نیک اور ہمارے ہاتھوں سے زمین کو درست کرائے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں مصالحہ دے گئے ہیں۔ اس کو استعال میں لانا ہمارا کام ہے۔ اب دیکھنا ہیہ ہے کہ کیا ہم واقعی ہے کام کررہے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص معاملہ کا نمایت صاف ہے اور اس میں امنیازی حیثیت رکھتا ہے تو وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہاتھ بٹاتا ہے۔ وہ کمہ سکتا ہے کہ میں نیا ہوں کیونکہ مجھ میں اور دوسروں میں فرق ہے۔ یہ نشان نئ زمین ہونے کا جبوت ہوگا۔ ہزارہا افراد ہیں جن میں ایسا تغیر پیدا ہوا ہے۔

پنجاب کا ایک مشہور سرغنہ ڈاکو جے ڈاکو حصہ دینے آیا کرتے سے اس کے متعلق مجھے دوستوں نے بتایا کہ وہ کہتا ہے جس نے کوئی نشان نہیں دیکھا بلکہ میں خود نشان ہوں۔ حضرت مرزا صاحب نے مجھے بدل دیا ہے اور میرے لئے نئی زمین پیدا کردی ہے۔ رسول کریم الفائی نے مومن کے دل کو زمین قرار دیا ہے۔ اگر ہمارا نفس بدل جائے تو اس رؤیا پر اعتراض کرنے والوں سے ہم کہہ سکتے ہیں دیکھو ہمارا آسان اور ہماری زمین بدل گئی ہے۔ کیونکہ ہم خود بدل گئے ہیں۔ اس طرح محلے والوں سے کما جاسکتا ہے دیکھو ہم میں سے کون بدلا ہے تم یا ہم۔ اس طرح ہر احمدی اپنے ساتھ ایک نیا آسان اور نئی زمین لئے پھرے تو جمال کوئی اعتراض کرے فوراً پیش کردے۔ اعتراض کرنے والا لاجواب ہوجائے گا۔ کیونکہ اعتراض کی اسی وقت سک مخوائش ہے جب تک کہ ہماری جماعت اس کی طرف توجہ نہیں کرتی۔ رؤیا میں استعارہ اور مخوائش کے مقابلہ میں اعتراض کی خور قائدہ حاصل ہوا ہے اس کے مقابلہ میں اعتراض کی خوروقت نہیں چونکہ نقصان کی نسبت فائدہ زیادہ تھا اس لئے غداوند تعالی نے پرواہ نہ کی کہ خالفین اعتراض کرس گے۔ اس طرح سے ایک نئی روح پیدا ہوگئی۔

(الفضل ۲۱ - دسمبر ۱۹۳۳ء)